## صحت سب کے لیے

## پروفیسر ڈاکٹر سیداسلم

#### ترجمان القرآن: اكتوبر 2012ء

ایک قدیم حکایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ۲۰۰۰ فٹ اُونچی ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک خانقاہ تھی، جہاں ایک سال خور دہ پر انی رسی کی مددسے زائرین کو ایک ٹوکری میں بٹھا کر اُوپر تھنچ کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ مسافر جب اس شکتہ رسی کو دیکھتے تھے اور پھر نیچ کی گہرائی پران کی نظر جاتی تھی، توان پر سخت خوف کی حالت طاری ہوتی تھی کہ اس وقت زندگی سے زیادہ موت قریب دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک نظر جاتی تھی، توان پر سخت خوف کی حالت طاری ہوتی تھی کہ اس وقت زندگی سے زیادہ موت قریب دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک نظر جاتی جب وہ والپی کے لیے ٹوکری میں قدم رکھنے والاتھا، خانقاہ کے راہب سے پوچھا کہ آپ کو اس رسی کو تبدیل کرنے کی توفیق کتنے عرصے کے بعد ہوتی ہے ؟ راہب نے سادہ لوحی سے، غیر جذباتی انداز میں جو اب دیا کہ جب ایک رسی ٹوٹ جاتی سے۔

اس حکایت سے قار کین کے ذہنوں میں یہ سوال پیداہوگا کہ اس خانقاہ کے راہبوں نے رسی کے تبدیل کرنے کا جو طریقہ اختیار کر رکھا تھاوہ نہایت نامناسب، احتیاط کے خلاف بلکہ احمقانہ تھا، اور اس میں سخت خطرہ مضمر تھا۔ لیکن جس طرح یہ طریقہ خطرناک تھا اسی طرح وہ لوگ بھی پُر خطر زندگی گررہے ہیں جو ایک نازک وھاگے کے بل پر سفر زندگی طے کررہے ہیں جو لا گق اعتبار نہیں اور جس کے ٹوٹے کاہر وقت خطرہ ہے۔ یہ بات قابل ذکرہے کہ اکثر لوگ خراب صحت، معمولی صحت، یا گزارے کے لا گق صحت کو اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ اس کے بر خلاف ان کو تنو مند اور مضبوط صحت کا مالک ہونا چا ہے تاکہ رشتہ زندگی آسانی سے تقدیر سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ اس کے بر خلاف ان کو تنو مند اور مضبوط صحت کا مالک ہونا چا ہے تاکہ رشتہ زندگی آسانی سے گوٹ نہ جائے۔

ہر شخص کے لیے اس بات میں واضح اشارات ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے کہ اپنے طرز زندگی پر ایک سیر حاصل نظر ڈالی جائے اور ان ر خنوں کو پُر کیا جائے جن سے تمام کی تمام عمار تِ زندگی کوسخت خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہمیشہ یہ خیال ر کھنا چاہیے کہ ہم اپنے جہازِ زندگی کواس طرح اور اس حد تک استعمال نہ کریں کہ وہ بالکل ہی شکستہ اور ریختہ ہو جائے اور ہم اپنے جسم کی مشین کی وقت سے قبل مرمت کرالیں۔ جولوگ اپنی اُس وقت خبر لیتے ہیں، جب کہ ان کی صحت بالکل ہر باد ہو گئی ہوتی ہے ، تووہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے باعثِ خرابی بن رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی مصیبت کا سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔اس سب سے یہ انتہائی ضروری امرہے کہ ہر شخص اپنی قوتوں کو مجتمع کرے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔

اپنی صحت کو مناسب حالت میں بر قرار رکھنا ہر فرد کافر ضِ اولین ہے اور اس غرض سے انچھی عادات کو اختیار کرناچا ہیے۔ انچھی عاداتِ صحت میں بیہ ضروری ہے کہ ناشتہ انچھی طرح کیا جائے ، روزانہ مناسب ورزش کی جائے ، رات کو مناسب وقت کے لیے نیندلی جائے ، اور دن میں سستانے کے لیے وقت نکالنا بھی ضروری ہے۔ جولوگ ان احتیاطوں پر عمل پیرا ہوں گے ، وہ نہ صرف اپنے رشتہ حیات کو مضبوط کریں گے اور زیادہ عرصہ اس کارگاہ حیات میں رہیں گے۔

اس بات کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ ہمارا جسم بہ نسبت دیگر مشینوں کے ، زیادہ پیچیدہ، زیادہ نازک اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے بیہ ضروری ہے کہ ہم ہر دم چو کنار ہیں اور بید دیکھتے رہیں کہ کوئی شے ہمارے جسم کواور ہماری صحت کو تباہ تو نہیں کر رہی اور کیا ہماری دفاعی صلاحیتوں کو کم کر رہی ہے ؟ ہمیں ان اشاروں کو نظر انداز نہیں کر ناچا ہیے جو ہمیں بیہ بتائیں کہ ہماری صحت ایسی نہیں ہے ، جیسی کہ ہونی چا ہیے۔ اگر آپ کو اپن صحت کے متعلق شبہہ ہے تو آپ کو چا ہیے کہ اپنے طرزِ زندگی پر نظر ثانی کریں اور اس میں مناسب تبدیلیاں کریں اور بیہ بھی سوچیں کہ کہیں آپ کو طبی مشورے کی ضرورت تو نہیں ہے۔

کسی کادل چسپ لیکن صحیح قول ہے کہ اچانک ہونے والے امر اض خداداد ہوتے ہیں لیکن مزمن اور کہنہ یادائمی بیاریاں ہمارااپنا قصور ہیں کادل چسپ لیکن صحت سے کس قدر برگانہ ہیں اور ان کی سب سے بڑی وجہ علم صحت سے ناشناسی ہے۔ روایتی طور پر پڑھے لکھے لوگ بھی معلوماتِ صحت سے کس قدر برگانہ ہیں ،اس کا ہلکا سااندازہ حالیہ امر کی تحقیق سے ہو سکتا ہے ، جہاں ایک مطالع میں نصف سے زیادہ مدرسہ فو قائی کے طلبہ کا بیہ خیال تھا کہ مجھلی کھانا مقوی دماغ ہے اور تین چو تھائی لوگوں کے خیال میں حیاتین ، قوت کا سرچشمہ ہیں حالا نکہ ان میں سے کوئی بھی بات صحیح کہ میں سے کوئی بھی بات صحیح میں سے کوئی بھی بات صحیح کی میں ہے۔

یہ توپڑھے لکھے امریکا کاذکر تھا،اوراس بات سے یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں لوگوں کو اپنی صحت کے متعلق کوئی خاص علم نہیں ہے۔اُن کو بھی نہیں جواپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ جس خطرُ ارضی میں ہم قیام پذیر ہیں وہاں تو ہمات،غلط عقائد اور لاعلمی کی وجہ سے حالات کچھے زیادہ ہی ابتر ہیں۔ جن لوگوں کو تھوڑی بہت معلومات حاصل ہیں،ان کی اکثریت

بوجوہ ان پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ وزن کو مناسب رکھنااور ورزش کرناقر ار صحت کے لیے ضروری ہے لیکن کتنے لوگ اس پر عمل پیراہیں، حالا نکہ اچھی عاد تیں ایک بارڈال لی جائیں توان پر باعمل رہناعاد تِ ثانیہ بن سکتا ہے اور اکثر اوقات دل چسپ بھی۔

ہے عمل لوگوں کی طرف سے جو عذر لنگ عموماً پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کی عاد تیں راسخ ہو گئی ہیں،اور اب ان کو ترک کرنا مشکل ہے کہ جبل گردد، جبلت برنہ گردد۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ عاد تیں خود ہماری اپنی مصنوعی طریقے پر ڈالی ہوئی ہیں، جن کے ہم خود بعد میں تابع ہو کے رہ جاتے ہیں اور پھر یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ صبحے عادت کیا ہے اور غلط کیا، بقول اقبال

# ا پنی حکمت کے خم و پیچ میں اُلجھاالیا

### آج تک فیصلهٔ نفع وضرر کرنه سکا

یہ نا قابل تردید حقیقت ہے کہ صحت افنر اطر زِ زندگی کو بہ جبر نافذ نہیں کیا جاسکتا اور نہ کوئی قانون و آئین لوگوں کو تندرستی کے راستے پر ڈال سکتا ہے۔اصل بات صحت مندعاد تیں ڈالنا ہے جن کی تر غیب ابتدا ہے عمر ہی ہے دی جائے۔اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ • الاکھ شفاخا نے بھی ایک آدمی کو تندرست نہیں رکھ سکتے۔ کیو نکہ امر اض کاعلاج الگ بات ہے اور کسی کی تندرستی بحال رکھنادوسری بات، اور مؤخر الذکر کیفیت کے حصول کے لیے مختلف ساز وسامان کی ضرورت ہے اور شفاخانوں کے لیے دوسرے آلات کی۔علاج امر اض کاعلاج ایک طریقہ ہے کہ دوسرے آلات کی۔علاج امر اض کے لیے بے شار ادوبیہ موجود ہیں لیکن اپنے آپ کو تندرست رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے جسم کا صحیح استعال بجھے۔ سوے ہضم کاعلاج یہ نہیں کہ مانع تیز اب ادوبیہ حلق میں انڈ بلی جائیں یا جراحی معدہ کا سوچا جائے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ کھانے پینے کے متعلق صحیح طور وطریق کو جانا جائے اور پھر ان کو اختیار کیا جائے۔

اس زمانے میں بھی طبتی مسائل کو صرف اس طرح حل نہیں کیا جاسکتا کہ جسپتال پر جسپتال کھولے جائیں، یا تیر بہ ہدف بدلی ادویہ در آمد کرتے جائیں، یا محیر العقول جراحی قلب کے کارناموں پر سر دُھنیں اور اس قشم کی جراحی کے اپنے ملک میں فروغ کے لیے غیر ملکی جراحوں کواپنے ملک میں مدعو کرتے رہیں، بلکہ مسئلہ صحت کا حل اور جماری نجات اس بات میں مضمرہے کہ معلوماتِ صحت کو حاصل کریں، عام کریں اور پھراس پر صحیح طور پر کاربندر ہیں۔

از منہ تو یم میں غالباً صحت مندر بہنا س قدر د شوار نہیں تھا جس قدر آج ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں اگر آد می و بائی اور عفو نتی امراض سے فیج جاتا تھا، توصحت مندانہ طرزِ زندگی آپ سے آپ حاصل ہو جاتی تھی، اور اس کے لیے کوئی خاص تگ ود و نہیں کرنی پڑتی تھی کہ غذا میں اس قدر ملاوث نہیں تھی اور جدید مصنوعی غذاؤں کے بجائے قدرتی غذائیں بآسانی دستیاب تھیں۔ طویل فاصلے پیدل چانا عام طریقی زندگی تھا۔ ماحول اس قدر د ھوال دھار اور کثیف نہیں تھا، جس قدر آج ہے اور دن بددن ہوتا جارہا ہے۔ اِس زمانے میں جب دیہات سے شہروں کی طرف آبادی کی قطار اندر قطار ملغار ہے اور مصنوعی شہری زندگی عام ہوتی جاتی ہے اور عام اندازہ میہ ہے کہ تمام د نیا میں اس صدی کے آخر تک ۸۰ فی صد آبادی شہروں میں آب کے گو تو مہذب طرزِ زندگی 'کے مسائل اور بڑھ جائیں گے۔ اس بات کی ضرور سے جس قدر آج ہے ، کبھی بھی اس قدر اشد نہیں تھی کہ تعلیم صحت کو عام کیا جائے تاکہ نئی مشکلات کا پچھ نہ پچھ از اللہ ہوسکے اور گزرگاہ عافیت مل سکے۔

جلدیابدیر ہم سب کے لیے ایک ایوم حساب 'آنے والا ہے ، جب ہم اس بات پر مجبور ہوں گے کہ اپنی عاد توں کا جائزہ لیں کہ وہ صحت افنر اہیں کہ نہیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ صحت و تندر ستی کے لحاظ سے ہماری حیثیت کیا ہے۔ آج بھی اور کل بھی اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم آنے والے زمانے کو اعتماد اور در ستی تن کے ساتھ خوش آمدید کہہ سکیں گے یاحالت اس کے برعکس ہوگی کہ ابھی گزری ہوئی شب کا خمار باقی ہے ، جس کے زیراثر ہم تھکے ہوئے ، مردہ اور بدحال ہیں۔ کیا ہم ہر وقت نزلہ اور زکام میں مبتلار ہتے ہیں اور مستقل چھینکتے رہتے ہیں، اور کھانی ہے کہ ہمارا پیچھانہیں چھوڑتی ؟ کیا ہمارے جوڑوں کا در داور دکھن مستقل روگ بن گئے ہیں؟ یا ہم

آپ کے لیے صیحے مشورہ میہ ہے کہ ایک گوشے میں چپ چاپ بیٹھ جائیں اور اپنے طرزِ زندگی پر ایک طائر انہ نظر ڈالیں اور اپنا محاسبہ کریں اور میہ دیکھیں کہ آپ نے بے احتیاطیوں سے اپنی صحت کو تو خود داؤپر نہیں لگادیا ہے اور خود ہی توڈنڈی نہیں مار رہے ہیں کیونکہ اس میں سر اسر گھاٹا آپ ہی کا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنے طرزِ زندگی میں تبدیلیاں لاکر اپنے آپ کو کس طرح : بہتر بناسکتے ہیں۔ جن سوالوں کے لیے آپ خود اپنے سامنے جواب دہ ہیں ان میں سے چند یہ ہیں

غذا: کیاآپ کی غذامناسب اور متوازن ہے جس میں ناشتہ اچھااور مکمل ہے یاجلدی جلدی میں جو کچھ ملامنھ میں ڈال لیا؟ آ

## ورزش: کیاآپ روزانہ کوئی ورزش نہیں کرتے؟ کیاآپ کے لیے روزایک میل چلنے کا بھی معمول نہیں ہے؟ 1

نیند: کیاآپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے؟ آپ کی زندگی کی ہے احتیاطیاں کیا ہیں؟ کیاآپ بسیار خور ہیں؟ آپ نے خود کو تمبا کو نوشی اور اسے خواری ہیں تو مبتلا نہیں کرر کھا؟ کیا محرکات، مثلاً کا فی ، چائے، منشیات کا تو آپ کی زندگی میں دخل نہیں، کیو نکہ یہ سب مضطرب اور تلخی مزاج بنادیتے ہیں؟ اکثر محرکات چاہک کاکام کرتے ہیں مگر یہ چاہک ایک تھے ہوئے گھوڑ ہے پر پڑتا ہے۔ ان سے آدمی تو چاہار ہتا ہے کہ سب مضار کیا آپ نے خود کوروز مرہ کی چکی میں اس طرح پھندار کھا ہے کہ سیر و تفر تے کا بھول کر بھی خیال نہیں آتا؟ کیا آپ کھی باہر کی دنیا کود کھنے اور اس کے مناظر سے لطف اندوز ہونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت کام میں مبتلار ہے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عطا کر دہ زندگی کی نعتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے؟ کیا آپ نے دفتر کی وجہ سے اپنی گھر بلوزندگی کو بھی نظر انداز کرر کھا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے وقت نہیں ہے تاکہ بچوں میں بھی آپ کی طرف سے محبت و شفقت کا احساس ہو؟ اس بات کو کس قدر عرصہ گزراجب آپ نے اپنے کسی بچے کو گود میں لے کرکوئی کہانی سنائی یا باتیں کیں۔ کیا آپ نے باہر کی مصروفیات کے لیے گھر یلوزندگی کی مجالس اور گفتگوؤں کوقر بان کردیا ہے؟

یہ سوال معمولی ہیں لیکن یہ سب جواب اور فرصت چاہتے ہیں۔ جس قدر جلداس ضمن میں آپ اپناجائزہ لیں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہو گا۔